سلسلة قصص الانبياء

6



# WWW.PDFBOOKSFREE.PK

الله ونع الولى المرابع المرابع



اشتياق اهد



6



سلسلة قصص الانبياء



قصهسيدناإبراهيم

# WWW.PDFBOOKSFREE.PK



اشتياق اهد



دارات المسلم المامي إداره كتاب ونشف كاشاعث كاعالمي إداره رياض وجدده شارجه و لاهود



حسن کے ابواس عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے ۔وہ حسن کو ساتھ لے کر یہاں ایک پھر دیکھنے کے لیے آئے تھے ۔اس پھر پر عجیب وغریب سے نقش ونگار بنے ہوئے تھے۔ یہ نقش و نگار انسانی ہاتھوں نے نہیں بنائے تھے۔ پھر اسی حالت میں محکمہ آثار قدیمہ کو ملاتھا۔ اس محکمے کے ایک افسر ان کے دوست تھے اور انھوں ہی نے انھیں پھر دیکھنے کی دعوت دی تھی۔

"رك كيول كي ابو إسرهان تواس طرف بين -"

"جھئی! ہم لفٹ سے چلیں گے۔"

حسن نے پہلے بھی لفٹ کا استعال نہیں کیا تھا۔اسے بہت مزہ آیا۔پھر انھوں نے وہ پھر دیکھا۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پھر ہزاروں سال پرانا ہے اوراس پر بنے ہوئے قش ونگار قدرتی ہیں۔وہ اس کو دیکھ کر جیران ہوتے رہے ،آخر واپس لوٹ

آئے ۔گھر آ کرحسن نے اپنے بھائی محسن اور بہن رابعہ کو لفٹ اور پھر کے بارے میں بتایا۔ان کے والدان کی آپس کی باتیں سن کرمسکراتے رہے، پھر اچا تک انھیں ایک خیال آیا۔وہ مسکرا کر بچوں سے مخاطب ہوئے:

''آج رات میں تہمیں ہزاروں سال پہلے کے ایک پیھر کی کہانی سناؤں گا۔'' حبِ وعدہ رات کے وفت ان سب نے اپنے اتباجان کو گھیر لیا، وہ پہلے ہی تیار تھے،لہذا کہانی اس طرح شروع ہوئی:

"بہ کہانی آج سے قریباً چار ہزار سال پہلے کی ہے۔ ایک شخص تھا آزر۔ وہ بت تراش تھا۔ وہ کٹری اور پھروں کے بت تراشا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بت خرید لیتے تھے۔ اس وقت سب لوگ اللہ تعالی کو بھول چکے تھے اور بتوں ہی کو اپنا معبود خیال کرتے تھے۔ آزرعماق کے شہر بابل میں رہتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا



گیا۔ آ زردعا مانگا کرتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوجائے جو بت تراشنے کے کام میں اس کی مدد کرے۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا، اب اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرے گا۔

لیکن ہوا اس کے الٹ، اس بچے کو بچین ہی سے ان بتوں سے نفرت ہوگئ۔ وہ نیک فطرت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔''

"معاف سیجیے گا اباجان! کہیں آپ سیدنا ابراہیم علیاً کی کہانی تو نہیں سنا رہے۔" محسن بول اٹھا

''اوہ! تو آپ مجھ گئے۔ بیتو بہت ہی اچھی بات ہے۔'' ''لیکن ہمیں بیہ کہانی معلوم نہیں جو آپ سنانے چلے ہیں، اس لیے ہم کہانی کو بہت غور سے سنیں گے۔''رابعہ نے فوراً کہا۔



''یہ اور اچھی بات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ بتوں کی خرید و فروخت کو بھی ناپبند کرتے تھے۔ انھوں نے بھی بھی بتوں کو بجدہ نہ کیا، وہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے جانے تھے کہ یہ پچر ہیں۔ پچر کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انھوں نے شروع ہی سے ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کو اپنا معبود جانا، اس کے ساتھ ان بتوں اور ستاروں کو اپنا معبود نہیں مانا۔''

''ستاروں کو، کیامطلب ابّا جان؟''رابعہ چونگی۔

''اُس زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کو اپنارب مانتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے بلکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا ، رندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔

انھیں ان لوگوں پر جیرت تھی جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے اور پھر ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، کس قدر گراہی میں مبتلا تھے وہ لوگ۔'' یہ کہتے ہوئے ان کے والد نے سرد آہ بھری۔ "جی بالکل ابّا جان۔'' تینوں نیچے ایک ساتھ بولے۔

" پوری زمین کفر سے بھری تھی۔ بس ایک سیدنا ابراہیم علیہ ،ان کی بیوی سیدہ سارہ میں اور ان کے بیتے سیدنا لوط علیہ تھے جواس شرک سے بچے ہوئے تھے۔

پھراللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ کو نبوت عطا فرمائی۔ تب آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، آپ نے ان لوگوں کو ہتایا:

ایہ بت تہاری روزی کے مالک نہیں، تہیں چاہیے، اللہ تعالی سے روزی طلب

کرو،اس کی عبادت کرو،اس کاشکرادا کرو،تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔' آپ نے اپنے باپ کو بھی تو حید کی دعوت دی، اللہ تعالی قرآنِ کریم میں فرما تا ہے:

'جب ابراہیم (علیہ ا) نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا اللہ بنارکھا ہے، میراخیال میہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔'



# اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

'اس کتاب میں ابراہیم (علیہ ا) کا قصّہ بیان کر، بے شک وہ بڑے سے نبی سے ہے۔ جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان! آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے اباجان! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، آپ میری مانے، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اباجان! آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جا ئیں، اس لیے کہ شیطان تو رحیم اور کریم اللہ کا بڑا ہی نافر مان ہے۔ اباجان! میں خوف زدہ ہوں، کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بین جائیں۔'

آ زرنے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق بات کونہ مانا، الٹا وہ ان سے ناراض ہوگیا، ان برغضب ناک ہوا، بولا:

'کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کررہاہے۔ اُن اگرتُوباز نہ آیا تو میں مجھے سنگ سارکر دوں گا۔ جا! ایک لمبی مدت تک مجھ سے دور رہ۔'

سیدنا ابراہیم علیہ استخت بات کے جواب میں اور زیادہ نرم لہجہ اختیار کیا اور فرمایا:
'اچھاتم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔
میرارب مجھ پر حد در ہے مہر بان ہے۔' یعنی میری طرف سے آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور کرتے رہے، لیکن جب آپ نے جان
لیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور ابنا راستہ چھوڑ نے پر آمادہ نہیں، تب آپ نے دعا ترک کر دی

جيبا كەاللەتغالى فرما تا ہے:

'اور ابراہیم (علیم ) کا اپنے باپ کے لیے دعاکرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انھوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا رخمن ہے تو وہ اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان پر بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا رخمن ہوتا وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم (علیم ) بڑے زم دل اور بر دبار تھے۔' جب آزر نے آپ کی دعوت کوٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی بجائے



www.pdfbooksfree.pk

بت پرسی پر ڈٹ گیا تو سیرنا ابراہیم علیہ اس سے ناامید ہوگئے اور قوم کو اللہ کی طرف رعوت دی۔ مثالیں دے کر انھیں سمجھانے کی کوشش کی، ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو وہ کر سکتے سے۔ اُن کی قوم کے پچھلوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور پچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اُن کی قوم کے پچھلوگ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انھیں سخے۔ ایک روز سیرنا ابراہیم علیہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس گئے۔ آپ انھیں بتانا چاہتے تھے کہ بیستارے عبادت کے لائق نہیں، اس کے لیے انھوں نے انوکھا طریقہ اختیار کیا، رات سخت اندھیری تھی۔ ستارہ پرست موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نے ایک ستارے کی طرف دیکھا، وہ ستارہ زہرہ تھا، انھوں نے فرمایا:

الويه عمرارب

کچھ دریہ بعد جب وہ حجب گیا تو بولے:

' میں ڈوب جانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔'

پھر جب جا ندطلوع ہوتا دکھائی دیا تو انھوں نے فر مایا:

اتويه عمرارب-

كچه دىر بعد چاند بھى حجيب گيا تو فرمايا:

'اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گراہوں میں سے ہوجاؤں گا۔' آپ کا مطلب تھا، یہ تو چاند بھی ڈوب گیا، ڈوب جانے والا کیسے رب ہوسکتا ہے، پھرضج ہوئی تو سورج طلوع ہوا،آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا

'ي براب، يه عمرارب-'

اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیا نے کہا:

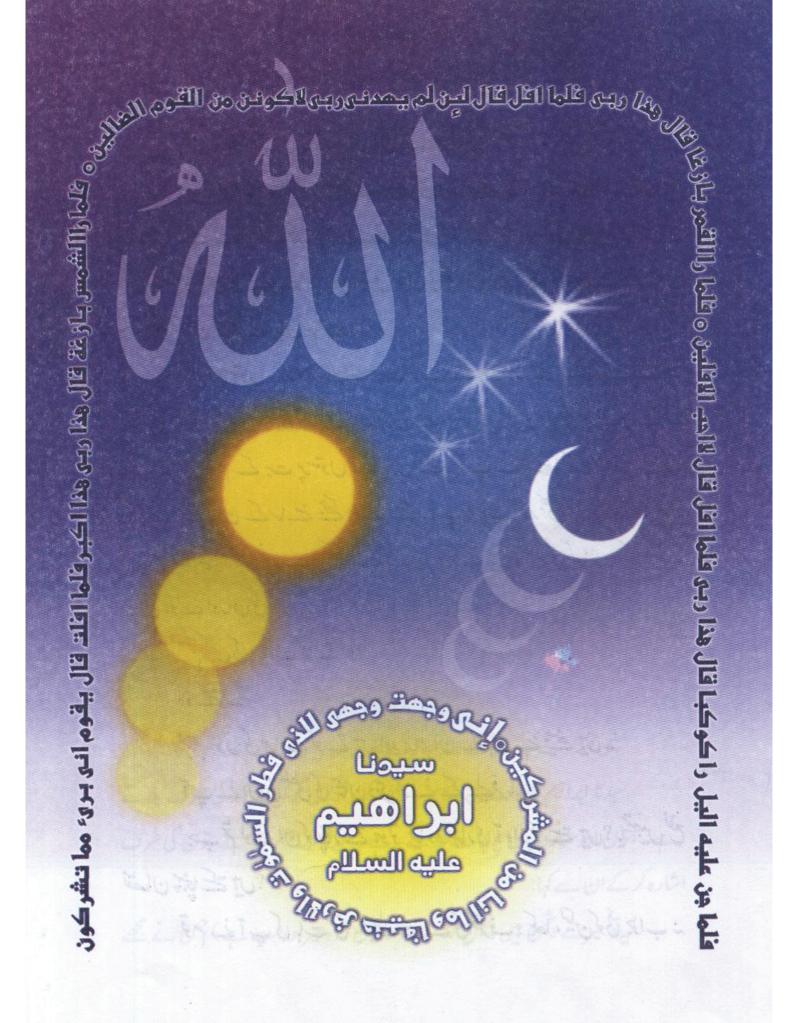

www.pdfbooksfree.pk

رجن کوتم شریک کرتے ہو، میں ان سے بری ہول-

سیدنا ابراہیم علیہ کو درحقیقت لمحہ بھربھی اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک نہیں ہوا تھا۔ بجین سے لے کر اب تک انھوں نے بھی بھی اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کی تھا۔ بجین سے لے کر اب تک انھوں نے بھی بھی اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن وہ اس طریقے سے ستارہ پرستوں کو ان کی گراہی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔

ستارہ پرستوں کے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے بعد اور انھیں یہ بتادینے کے بعد کہ بیاتہ خود مخلوق ہیں، معبود تو صرف اللہ تعالی ہے، اور انھیں دینِ حق کی طرف بلانے کے بعد آپ اپنی قوم کے بت پرستوں کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کررہے تھے۔ ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ آپ کا باپ آزر بھی یہی کام کررہا تھا۔ سیدنا ابر اہیم علیہ انھیں غور سے دیکھنے گئے کہ یہ کیا کررہے ہیں۔ ان کی گمراہی دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور ان کی عقل پر رونا آیا، آپ نے ان سے پوچھا:

متم س کی عبادت کرتے ہو؟

وه كمنے لگے:

'ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور برابراُن کے مجاور سنے بیٹھے ہیں۔' آپ نے ان کی غلطی کی نشان دہی کرنے کے لیے فرمایا: ' جب تم لوگ ان کو پکارتے ہوتو کیا وہ تمہاری آ واز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں نفع

نقصان پہنچا سکتے ہیں؟'

قوم نے آپ کی بات سنی ، ایک دوسرے کی طرف دیکھا ،لیکن کوئی جواب نہ

دے سکے۔انھیں بخوبی علم تھا کہ یہ پھر ہیں، نہ من سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، جب ان کو پکارا جائے تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔سیدنا ابراہیم علیا مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے جواب کا انتظار کررہے تھے، آخروہ بولے:

'جم کچھ نہیں جانے۔ ہم نے تواپنے باپ دادا کوائی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔'
سیدنا ابراہیم علیا کوان کی کم عقلی پر بڑا تعجب ہوا، آپ نے ان سے کہا:
'کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارے آباء واجداد واضح طور پر گراہی میں مبتلا ہیں۔'
ان سے بیسب باتیں کہہ کرسیدنا ابراہیم علیا ہت خانے سے نکل آئے۔ باہر نکلتے وقت آپ نے ان سے کہا:



'میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دودوہاتھ کروں گا۔' سیدنا ابراہیم علیہ نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بتوں اور ستاروں کی پوجاسے روکتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نے بتوں کی طرف اشارہ کرکے ان سے کہا:

'یہ تو میرے وشمن ہیں الیکن اللہ رب العالمین (وہ میرا دوست ہے) جس نے مجھے

پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے نیز وہی مجھے مارے گا پھرزندہ کرے گا۔"

''بہت خوب! سیدنا ابراہیم علیا نے اپنی بات بہت خوب صورت طریقے سے ادا کی۔'' بچے پُرجوش انداز میں بولے۔

"ہاں بچوالیکن آپ کی کسی بات کا ان پرکوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آگیا۔ عید کے موقع پروہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔
سیدنا ابراہیم علیا نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن بتوں کووہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنا نچہ جب سب لوگ جانے گئے تو سیدنا ابراہیم علیا ان کی بہ بسی اوگ جانے سے انکار کر دیا کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

میں بیار ہوں۔'

سب لوگ چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیا اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھرقوم شہر سے نکلی ادھرآپ بت خانے میں داخل ہو گئے، وہاں تمام بنوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوب صورتی سے سبح ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیا مذاق کے طور پر بولے:
'کھاتے کیوں نہیں جمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟''

بچے یہ جملے س کر ہنس پڑے۔ان کے والد بھی مسکرادیے ، پھر بولے:

بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انھوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے دیکھے تو پکاراٹھے:



المارے بتوں کے ساتھ بیسلوکس نے کیاہے؟

ان میں سے کھے نے کہا:

'ہم نے ایک نوجوان کوان کا ذِکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔' وہ سب بولے:

> 'اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ وہ گواہ رہیں۔' چنانچہ کچھلوگ گئے اور سیدنا ابراہیم مَلیِّ کولے آئے ، کہنے لگے: 'اے ابراہیم! ہمارے معبودوں کے ساتھ بیکام تم نے کیا ہے؟'

سیدنا ابراہیم علیا اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ بھرے مجمعے کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا:

'نہیں، بلکہ یہان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اگریہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھاو۔' قوم جرت زدہ رہ گئ، کافی دیر تک انھیں کوئی جواب بھائی نہ دیا، سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انھوں نے سیدنا ابراہیم علیا کے سامنے بتوں کی ہے بسی کا اقراران الفاظ میں کیا:

> ' يہ تو تخفي بھى معلوم ہے كہ يہ بولنے چالنے والے نہيں۔' اس وقت سيدنا ابراہيم عليه فار مايا:

' پھرتم اللہ کو چھوڑ کر اکی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تہہیں نہ کچھ فائدہ دے سیس اور نہ نقصان پہنچا سیس۔ ٹیف ہے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوان پر بھی ، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔'

اس زبردست جواب کوس کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی لیکن ہوا اس کے الٹ ۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیا کو سزا دینے کا فیصلہ کرلیا تا کہ ایپ معبودوں کا انتقام لے سیس ۔ ان میں سے بعض نے کہا:

' اگر تہمیں پچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالواورا پے معبودوں کی مدد کرو۔'
وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورے کرنے گئے کہ کیسے جلائیں؟ کچھ نے کہا:

اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھراس کوآگ کے الاؤمیں ڈال دو۔

اب تو انھوں نے ہرممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انھوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اُڑنے لگیں جو اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور شکیں کس دیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیک کو ایک منجنیق میں رکھا گیا جو ہیزن نامی ایک آ دمی نے بنائی تھی۔

سوبچو! پھراللہ کے خلیل کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔اس وفت انھوں نے فرمایا: 'ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔'

سیدنا عبدالله بن عباس فی شاست روایت ہے: 'حسبنا الله و نعم الو کیل' 'مارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔' یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ کوآگ یں پھیکا گیا۔



الله تعالى نے ان لمحات میں آگ كو حكم فرمایا:

'اے آگ! ابراہیم پر مختاری ہوجااور سلامتی والی بن جا۔'

آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ کو آگ میں صحیح سلامت و کی کر کفار کا مارے جیرت کے بُرا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ کو جلانہ سکے۔ ان کا بال بھی بیکا نہر سکے۔ " یہاں تک کہہ کر حسن کے والد سانس لینے کے لیے رک تو حسن فوراً بول اٹھا:

· ' بھئی واہ! مزہ آ گیا، دوستی ہوتو الیں۔''

«وحسن نے بہت خوب صورت بات کہی سیدنا ابراہیم علیِّه واقعی اللہ کے دوست

الماعلى الماعل

Tare II been z



تھے۔ اللہ تعالی نے بھی ان کی دوسی کی بہت قدر کی اور اللہ کے حکم سے آگ آئھیں نہ جلا سکی۔ کفاررسوا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فرمان ہے:

'وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم (علیہ ) کو دکھ پہنچا ئیں،لیکن ہم نے انھیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔'

دیکھا بچو! اللہ تعالی نے کیے سیدنا ابراہیم علیہ کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے سیدنا ابراہیم علیہ کی جانوروں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ کی آگ بین: میں سیدہ عائشہ ڈھٹ کے ہاں گئ آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ سائبہ پھٹ فرماتی ہیں: میں سیدہ عائشہ ڈھٹ کے ہاں گئ تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا: اُم المونین! آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انھوں نے جواب میں فرمایا: یہ چھپکلیوں کے لیے ہے۔ ہم اس کے ذریعے کیا کرتی ہیں؟ انھوں نے جواب میں فرمایا: یہ چھپکلیوں کے لیے ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے انھیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ کو آگ میں پھوکیں آگ میں پھوکیں اُس کے میں پھوکیں میں دریا کیا تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ کو میں پھوکیں میں دیا کہ اسے مارڈ الیں۔

بچو! اس وقت کا بادشاه نمرود تھا۔ وہ بہت ظالم اور سرکش تھا۔ اللّٰہ کا باغی تھا، وہ خود کورب کہتا تھا۔ کہتا تھا میں معبود ہوں۔میری عبادت کرو۔

سیدنا ابراہیم عَلیّا نے اسے بھی اللّٰہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اس نے غرور
کیا اور سخت انداز میں پیش آیا اور سیدنا ابراہیم عَلیّا سے ان کے رب کے بارے میں
جھگڑنے لگا۔ سیدنا ابراہیم عَلیّا نے اس کواپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا:
''میرارب وہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔'

بین کرنمرود نے کہا: 'میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہو**ں**' یہ کہہ کراس نے اپنی بات اس طرح ثابت کی کہ سزائے موت کے دوقید بول کو لانے کا علم ديا، پھر بولا: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

' ایک کو میں چھوڑ تا ہوں، دوسرے کے قتل کا علم دیتا ہوں۔ گویا ایک کومیں نے زندہ کر دیا، دوسرے

بياس كابهت فضول جواب تفارسيدناابراجيم عايشا نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی انسان کو ایک لوتھڑے سے بناتا ہے اور ہڑیاں اور گوشت چڑھا کر ایک انسان بنا دیتا ہے اور زندہ کرنے کا صحیح مطلب بھی -- 0%

اب سیدنا ابراہیم علیا نے اس کے جواب ميں فرمایا:

میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع كرتا ہے (اگر تجھ ميں طاقت ہے) تو تؤ اس كو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔



نمرود بیس کر ہکابکارہ گیا،اس کا غرور خاک میں مل گیا۔اس کا سر جھک گیا،سوچ میں ڈوب گیا۔اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ اور نمرود کی یہ باہمی گفتگو ذکر کی ہے۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ نے محسوس کرلیا کہ بیہ قوم سرکشی سے بازنہیں آئے گی، تب انھوں نے اس قوم کوچھوڑنے کا فیصلہ کرلیا اوران کومخاطب کر کے کہا!

' میں تو تمہیں بھی اور جن جن کوتم اللہ کے سوا پکارتے ہوانھیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پرور دگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پرور دگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔'

''یہ کیا اناجان! آپ نے کہانی ختم کردی اور اس میں پھر کا تو ذکر تک نہیں آیا۔'' ''بھئی کہانی ابھی باقی ہے نا۔ اس کا باقی ھتہ آپ کو میں کل سناؤں گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں پھر کا ذکر آئے گا۔''

یہ کہتے ہوئے حسن کے والد مسکرادیے، جب کہ بچوں کودوسری رات تک انتظار کرنا پڑ گیا تھا۔ اس کیے ان کے چہروں پر بے چینی کے آثار پھیل گئے۔







ماحول سے متاثر ہونے والے صاحب عزم نہیں ہوتے اور جوصاحبِعزم ہوں وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ماحول کے لیے ایک ایسا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی پیروی اور نقالی کرنا ہر کوئی اینے لیے باعث فخر سمجھتا ہے وہ بھرے مجمعے میں اکیلے تھے۔سب سہارے ساتھ چھوڑ چکے تھے ساية شفقت بهي رشمني اورنفرت كانشان بن گياتها لیکن وہ عزم کر چکے تھے اورعزم کی راہ میں تو پھر بھی موم ہو جاتا ہے وہ بڑائی کے سامنے بھلائی کی چٹان بن گئے ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ليكن انھوں نے بھى صبر كى عظيم مثال قائم كى "بولناك آگ" يرعز م شخصيت كاروش تذكره جن کی پیروی باعث عزت اور ذر لعير نجات ہے

